



السيل لمواعظ مختلق حفر تحكيم الأمرين كارشاد احقركام شورف بي محمث شقى زبورك كوئى لهرس سفالى ندرمها جاجية إس كا نفع كه والوركي دنتي بين بهت جلداً نكهور سفاط آخات كاءان شارادا، تعاليه



## هنوه الجمل حيار السطاق

نغيرآباد ٥ باغبانيوره ٥ لابئو پيٽ کوڙ: 54920 فون: 6551774 - 6551774

## يهمه بإدكارخانقاه إملاد ليشرفيه

بالمقابل جوزيا كحره شاهراة قائد أخسسه ه الابور- 54000 رسته بير 2074-373373 نين 2074-3733 khanqahlhr@hotmail.com



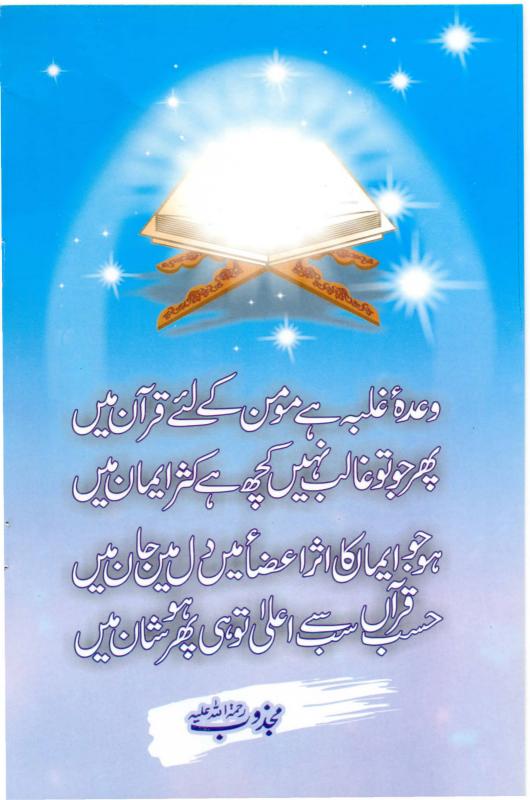





## قرآن کے قوق

بِسْمِ اللهِ الدَّحْمُ الدَّوْمُ وَ الدَّحِيْمِ اللهِ وَالْمُوْمِ الدَّحِيْمِ اللهِ وَالْمُوْمِ اللهِ وَالْمُوْمِ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَالمِنْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَال

اَمْ اَبَعْ لُد : فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِيهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِيهُ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْمِنُ الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنُ اللهِ المُحَالِقِ الرَّحْمُنُ اللهِ اللهِ المُحَالِقِ الرَّحْمِنُ وَالرَّحْمُنُ الْمُحْمِدُ وَالْمَالِمُ الْمُحْمِدُ وَالْمَالِمُ الْمُحْمِدُ وَالْمُحْمِدُ وَالْمُحْمُودُ وَالْمُحْمُونُ وَالْمُحْمُونُ وَالْمُعْمُ وَالْمُحْمُونُ وَالْمُحْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمُ وَالْمُحْمُونُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُحْمُونُ وَالْمُحْمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمِدُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ والْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُ

ترجمہ: جن کوہم نے کتاب دی ہے دہ اس کو پڑھتے ہیں جیساحق ہے پڑھنے کا۔ بہی لوگ ایمان دالے ہیں اور جو لوگ کتاب پر ایمان نہیں لائے وہ ٹوٹے میں پڑگئے ہیں۔ (یعنی خیارے میں 'گھاٹے ہیں پڑگئے)

ين ب كراس جكرا ملتر تعالى ن اين كلام كريد صفى والول كى تعريف كى ب

اس آیت میں گو کتا ہے مُراد توریت ہے مگر ظاہر ہے کہ توریت کے بڑھنے کی جو تعراف کی گئی ہے اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ور نہ ایل تو رہنا میں تعراف کی گئی اور بہت سی کتا بیں بیں صرف کتاب ہونے کی وجہ سے یہ تعراف نہیں گی گئی اور چونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتا بول میں سے سہ بڑھ کر کتاب ہے اِس کتے اس کا بڑھنا اور بھی زیادہ قابل تعرب سے ہوگا ۔ کیونکہ حب درمیانی درجہ کی کتا کی بڑھنا قابل تعرب نے ہواتواس سے بڑھیا کتاب کا بڑھنا تو ضرور زیادہ قابل تعرف کے ہوگا ۔ کیونکہ حب سے قرآن پاک کے بڑھنا کتاب کا بڑھنا تو ضرور زیادہ قابل تعرب ہوگا ۔ بیں اِسی آیت سے قرآن پاک کے بڑھنے کی تعرب میں وعظ کہنے کے لئے یہ آیت زیادہ مناسب معلوم ہوئی ۔

جس چیز بیضرفری چیز کا حال موان موقوز سمی و چیز بھی صنوری ہوتی ہے

اوراس سے پڑھیں ہونہیں سکتا کیونکداس کا واسطہ مرد نہیں ایک ہے۔
اوراس سے پڑھیں ہونہیں سکتا کیونکداس کا واسطہ مرد نہیں ایک ہے۔
الہذا سکھنا بھی ضروری ہوا۔ دیکھتے اگرآپ بادر چی کو حکم دیں کہ کھا نہ پیکا تواس کا مطلب صرف ہیں نہیں ہے کہ ہانڈی چو ہے پر رکھ کرآنچ نے لا ' بلکہ طلب یہ ہے کہ ہازار سے گوشت لا اور مصالحہ لا اور اناج لا اور پکانے کے برق جمعے کراور اگل جا کہ ہازار سے گوشت لا اور مصالحہ لا اور اناج لا اور پکانے کے برق جمعے کراور اگل جا تھیں اور جس اگل جا تھیں ہو جی بیانی مول کے کرنے میں لگ جانے توجب بک وہ انکاموں کے کرنے میں لگ جائے توجب بک وہ انکاموں

ے بہتر

میں لگا رہا ہے ہی مجھا جا تاہے کہ وہ ریکانے ہی کے کم کو پورا کر رہائے۔ اگراناج مثلاً نہ ہوا دربیٹھا رہے اور کھانا کھلانے کے وقت بیعذر کرفے کے حضور نے مجھے میں يكانے كائكم ديا تھا ينهيں كہا تھا كداناج بھى منگانا اوراناج تھانهيں بھرئيں كھاناكيے یکا تواس کا بیعذرآپ مرکز قبول ندکریں کے کیونکہ حب کھانا پکانے کے لئے كها كيا توبلاس كيبلااناج لا دي يوراك جلاف يهر باندي ركه كها ناخذ وو کیے یک جاوے گا بیسب کام کرنے کھانا پیکانے ہی ہیں داخل ہیں۔اسی قاعدہ کے موافق جبکہ قرآن کا پڑھنا ایک ضروری چیز کھیرا تو اس کاسکھنا اوراُ شادے بڑھنا بھی ایا ہی عنروری ہوا اس لئے کہ بغیراُ شاد کے بڑھنا آ ہی نہیں سکتا جونوبی پڑھنے کی ہوگی وہی کیھنے کی بھی ہوگی اور جس قدر ضرورت پڑھنے کی ہوگی اسی قدر سکھنے کی بھی ہوگی غرض قرآن تنربین کا کہی اُستا دسے پڑھناضروری ہوا اور ويحقة كهت تعالى فيصرف يرطف مى كالمحمنهي فرمايا بكربهت الجيي طرح يرط كالحم فرمايا ب اوراس مي اوراس مي برافرق ب شلاايك تولول كهيل كه يكل كرلاقة اورايك يول كهين كه ويخصو بهاتى ذرا الجيمى طرح سنبهمال كراس كام كوكزا ال دوسر انظ كامطلب يدبوتات كصرف كالكرف سقم التحم كولواكمن والنهين تمجه عاق كرجت مك كدفوت الهي طرح الس كا كونه كراواس طريقه سے جب حکم ہوا ہے تو کا کرنے کی زیادہ تا کید ہوجاتی ہے اس لئے قرآن شریف ك يرصف كى زيادة الحيد بوكتى بيرير صف كى تاكيد بوجان سے يكھنے كى بين تاكيد مو گئی کیونکه پڑھنا سکھنے پرموقون ہے ہیں اتنا یکھنا کافی مذہو گاجس سفر آن ترث پڑھ توسکیں میں اچھی طرح نہ را سکیں بلکہ اتنا یکھنا پڑے گاجس سے بڑھنے کے

ب حق أدا بهوجاوي تعنى مبهت اجيمي طرح يره مكيس-للوت قرال في حققه ما البيمجه ليجة كريا هيف كري كيابين اورقران شرب کار صنا اصل میں ہے کیا چیز ؟ حیو تحقر آن شربین الله تعالی کا کلام ہے اوران کی اتاری ہوئی کِتاب ہے سی و خلیفے بھی ين اورا چھے کاموں کے مکم بھی ہیں!ورققے بھی ہیں جب نے سیحیں مال ہوتی ہیں۔ یں وہ خود بھی مرطرے خوبیوں سے بھری مُوتی ہے اور کلام بھی سب بادشاہوں کے بادشاہ کا بنے بلکہ اس کے لیئے صرف بہی خوبی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے مجتمع بندول كواس كاير صنائصيب بهي بتوما كهال الله باك كاكلام؟ اوركهال مم بقدر بندے؟ بس اللّٰد ماک کا کلام پڑھنا تو ایسا ہے جیسے اللّٰد پاک سے باہیں کرلیں ممیر ہم اس لاتق کیے ہوسکتے ہیں کہ ان سے کل کر کیس ددیھے لیجتے وُنیا کے ذرا ذرا سے بادشاہوں کے دربار کی حاضری کے لئے لوگ کتنی کتنی کوششیں کرتے ہی اورعم س گزار فیت بیں جب کہیں سکلام کرنے کامو قع طِنا ہے اورجس کوسکلام كرنے كاموقع بل گيا اور ايك دوبات كرنى همي نصيب بہوگتى تووہ اينے آپ كو کیا کچے سمجھنے گئا ہے اور تمام ملک ہیں اس کی کیا کچیعز ت ہوجاتی ہے۔جب دُنیا کے بادشاہوں سے باتیں کرنے کی بیعز ت ہے توسیے بڑے بادشاہ سے کلام كرنے كى كيا كھيے قدر ہونى جا سيتے دنيا كے بادشا ہوں سے كلام كرنے كى آرزودكو یارس میں بوری ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک سے کلام کرنا کچھ جنہیں تو دوجارسوہی کی مخت کے بعد تو نصیب ہونا چاہتے مگر نہیں کس درجہ رحمت ہے اللہ میاں کی کہ ہمارے باتھوں میں اپنی کِتاب فیے دی اور عام طور مراجازت فیے دی کہیں

کاجِس وقت جی چاہے ہم سے آبیں کرے چھے میرون اجازت ہی نہیں بکہ بندوں کو حکم بھی کر دیا کہ ہم سے آبیں کروا بہم بندے اپنی ذلت اور اللہ میال کی عزت کی نگا ہوں کے سامنے رکھ کرخیال کریں کہ یہ آبیں کرنے کی تاکید کرنا صرف ان کا فضل وکرم اور خالص عنایت نہیں تو اور کیا ہے قرآن شریف پڑھنے کی حقیقت (کے اصل میں وہ کیا چیز ہے) آپ کو معلوم ہوگئی۔

تلاوت کے حقوق ظاہری اور باطنی اسم اور باضے کاحق اور قاعدہ بھی

آیت این کم کیا ہے۔ وہ بین قیم ہیں اوّل توظاہر سے درست کرنے کے علق کے ۔ دوسراباطن کے تعلق ہے۔ اس کو مثال سے بجھ او۔ اگر بادشاہ کی مثال کی مثال سے بھواو۔ اگر بادشاہ کی فران کی مثال کی مثال سے بھواو۔ اگر بادشاہ کی ایک فران کی مثال سے بھواور اگر بادشاہ کی ایک اس کو بڑھو تو اس کی بڑھنے کے وقت یہ بھوگی کہ ہر بہ لفظ کو صاف ان اس کو بڑھو تو اس کی بڑھنے کا بایک تو اس کا بڑھنا تا بیند ہوا ور ہر لفظ کے عنی اور مطلب کو بھی بھو تھے گا ۔ ایک تو اس خیال سے کہ بے بھی کہ وی کہ وی کہ وی کہ وی کے بیٹھے کہ مطلب کو بھی بھو اور بین ہوتا ہو اور ایک حالت بڑھنے کہ ایک تو اس خیال سے کہ تا یہ کہیں بادشاہ پُوچھ بیٹھے کہ کیا مطلب سے موات و ڈنس ہو اور ایک حالت بڑھنے والے کی یہ بھو گی کہ ول میں کیا مطلب سے موات و ڈنس ہو اور ایک حالت بڑھنے والے کی یہ بھو گی کہ ول میں اس کو اور کی کہ وال میں مرکز رحم کی کو بیا رہ کہا کہ والے کی یہ بھو گی کہ والی سے مرافظ کو صاحت میں بھو تھا یہ بھو اور مرافق ہے جو باطن سے متعلق رکھتا ہے بھی کہ دوسر سے ہم لفظ کو صاحت میں بھو تھا یہ بھو تا ہے جو باطن سے معلق رکھتا ہے بعنی دوسر احق ہے جو باطن سے معلق رکھتا ہے بعنی دوسر احق ہے جو باطن سے معلق رکھتا ہے بعنی دوسر احق ہے جو باطن سے معلق رکھتا ہے بعنی دوسر احق ہے جو باطن سے معلق رکھتا ہے بعنی دوسر احق ہے جو باطن سے معلق رکھتا ہے بعنی بھو تا ہے بھو تا ہے بھو تا ہو تا ہے بھو تا ہو بھو تا ہو بھو تا ہو بھو تا ہو بھو تا ہم بھو تا ہو بھو

6

معنی سمجھنادل کاکام ہے جوباطن ہے دکھتانہیں میسر عجل کرنے کا اِرا دہ رکھنایہ تيسراحق ہے راجے كابس ايك م راج كے حقوق كى ظاہر سيحلق ركھتى ہے اور دوسمیں باطن سے شبحان اللہ! اللہ پاک نے میں ایسی ممدو شریعیت دی کھیں نے ظاہرکے درست کرنے کا بھی تھ دیا اور باطن کے درست کرنے کا بھی صرف بنا و ہی کرنے کا یکم نہیں دیا جیسے ظاہری تن بتلائے ایسے ہی باطنی بھی بلکہ باطنی کوظاہری سے زیادہ ضروری رکھا دیکھتے مال باپ کے ظاہری حق کو فرمایا کہ ان کے سَامنے عاجزى سے رہمو كلام كروتب عاجزى سے انتھون بليھونب عاجزى سئے مربات میں ہرکام میں اُن کی تعظیم کاخیال رکھویہ توظا ہری حق ہوا باطنی حق کی نسبت فرمایا کہ بیعاجزانہ بڑناقضرف اوپیے دِل سے نہ ہو ملکہ دِلی مجتّب سے ہوا درجواس سے زیادہ پوشید ہے اللہ ایک نے اس کوجھی والدین کاحق کھمرایا سے چنانچ فراتے یں اور دُعاکرو (اپنے مال باپ کے قمیں) کدا کے میرے یا لنے والے رسم يحقيميرك مال باب يرجيك كم انھول نے بين مي مجھے بالام (اورمجُه بر رحم کیا ہے) دُعاکرنے کو بھی ان کائل علم رادیا کہ جس کی ان کوخبر تک بھی نہیں ہوتی بیں جونرا باطن ہی تھا اس کو بھی ہے لیا ہی خوبی ہے کلام اللہ کی کہ کو تی ضرری بات نہیں جھوڑی جاتی مگریہ کہ اسس میں کردی جاتی ہے۔

ر ای ترافی سطرح برط ایابیت حق توبید بے کواس کوصات میں موسات

صاف پڑھے اور صاف صاف پڑھنے کامطلب حضرت علی رضی اُنحند نے یہ بیان کیا ہے کہ حرفول کو مُکدہ کر کے پڑھنا اور جہاں جہاں عظہرنا چا ہیے ان موقعول

كوبيجا نناسكن بمهاج كل كى حالت ديكھتے ہيں كه بمارے انام جن كوبراى برى جا سے چیانٹ کرامام بناتے ہیں وہ بھی قرآن شریع جہج نہیں پیصے اس سے عام مُلما نول کے پڑھنے کی حالت کا اندازہ ہوسکتا ہے جب کہ جولوگ امام ہیں وہی غلط پڑھتے ہیں توعام لوگ کیا جھے پڑھتے ہول گے۔اس ظاہری حق کے پورا كرف ي السي مي كي كتي حالا فكرر رول الترصلي لترعليه وتم في يحيج يراهف كوسكها ياتها جِس کے موافق آج تک قاری پڑھتے چلے آتے ہیں اور حضور صلّی اللہ علیہ وسلّے کو الله تعالى نے سکھایا تھاجس کے موافق آج تک قاری پڑھتے چلے آتے ہیں اور حضُوصِتي التّعِليه ولم كوالله تعالى نه كها يتهااس كي نسبت الله تعالى فرماتے ہيں اورمُحدّ صلّى الله عليه وللم (قرآن كم تعلق ايناجي حيا المحيية البي بولية وه قرآن صرف وعی ہے جو (ان پر) جمیعی جاتی ہے ) پس جبکہ بیاللہ تعالی نے کھایا ہے تو اس جاری مرتبه کی عمت کی ہیں قدر ہونی چاہئے کہ اس کو اس طرح غارت کیاجا وے کُسُلمانوں میں ہزار میں ایک قاری نہیں افسوس کہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں رہی۔ اوراگر کوئی توج بھی رئاہے تواس کی بڑی دوڑ میہ وتی ہے کہ ضا داور ظاکے پیچھے رہگتے۔ کہیں اس کے تعلق فتویٰ جا ہے لتے خط بھی جارہے ہیں حالانکہ اس اُو چھنے سے اکثر ان لوگوں کی غرض اپنی بات کا اونچا کرناہوتا ہے حق کامعلوم کرناان کومقصو ذہبیں ہوتا چنانچہ ہی وجہ ہے كم إت م مح جيكوا كرنے والے دور ہى سے فتولى منگاتے ہيں۔ يہ توفق كہي كونہيں ہوتی کرتھ وڑا خرچ کرکے سی برائے قاری کے پاس چلے جاوی اور اِس حرف کو صحيح طوريب كيس بهلاخط كاندرجاب يسين ساس خرف كي آوازكس

8

طرح ٹھیک سمجھ میں افسے گی ۔ کیونکہ اواز تو کاغذ ریکھی جا ہی نہیں کتی صرف یہ ہوسکتا ہے کھروے جب جگدسے نکا لاجاتا ہے اس کو لکھ دیاجا ہے مگراس سے کیا ہوئے كانے اور قرأت كاعلم توسننے ہى سے آتا ہے بغض لوك قرآت نہ يكھنے كا يرعذ ركتے الله م قارى بونے سے رہے چھراس كے سمجھے برنا ہى بيكارہے كام بوتولورى طرح ہو در نہ بالکل نہ ہو۔ صاحبو! نیفس کا دھوکہ ہے کیونکہ اگر بہت بڑے قاری نه ہوگے توضرورت کے موافق توتم کو آجادے گا۔ قرات حاسل كرنے ميں كچھەد شوارى نهيير ين اگرايك ايك دن مين ايك ايك عرف يحصة تب الماكيس دن مين بقدر ضروری قاری ہوسکتا ہے اور اگریجی شکل معلوم ہوتب بھی جتنااپنی کوشش سے ہو کے آناتوحاصل کولوا ورا گرحاسل نہ بھی ہوتو ہم کو کوشیش کرنا توضرور چاہتے دیکھتے مال ودولت، كوشش كرنے سے ہرايك كوحال نہيں ہوجا ماليكن بھيراس تحے لئے كرشش كرتيبي بات يدہے كەشىطان نے دھوكا بے ركھاہے جب كوتى ال كاراده كرا ہے تب وہ برى كه ديا ہے مياں قرات كميں تھار سے بس كى ہے جب سے کہاجا تاہے قرآن شریف سیج کروتو وہ کہتاہے کہ میاں ہم بڑھے طوطے ہیں۔ اب ہماری زبان کہیں ٹوٹ سکتی ہے۔ احصاصاحب آپ تو بڈھے طوطے ہیں بھلا اولا دنے کیا قصور کیا ہے ان کو کیوں نہیں کھاتے یادرکھو كه جيے اولاد كے اور حق ائپ پرہيں و سے ہى يہ بي حق ہے اگر آپ نے بيتن أدانه كيااوروه تماعم قرآن شربعي غلط يرصة رب تواس كاجواب الله تعالى

کے سامنے آپ کو دینا پرٹے گالیکن افوں کو قرآن ہی کی طرف تو تہ نہیں اس کا پڑھنا بہت کم ہو تا چلا جا تا ہے۔ بھر قرات کیا تھیں گئے بعضے کہتے ہیں کو قرآن پڑھنے سے دمائ خراب ہوجا تا ہے انگریزی کے قابل نہیں رہتا یعین کوئیں نے بیر کہتے ہوئے سُنا ہے کہ حب سمجھنے میں نہ آیا تو زرے پڑھنے سے کیا فائدہ میں کہتا ہوں کہ فائدہ کیا سمجھنے ہی سے ہوتا ہے بغیر سمجھے ہوئے نہیں ہوتا۔

قرآن شرىفى معنى سمجھ بموئے بڑھنا بھی فائد فسطے لی ہیں المحص

دوسرول کواس کتاب کورٹھتے ہوئے دیکھتا ہے توبہت خوش ہوتاہے ور قرآن شریعی بھی فُدائے تعالیٰ بی بنائی ہوئی تخاب ہے جب بیر پڑھاجا تاہے توالله تعالیٰ پڑھنے والے کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ میرابندہ میری تحاب پڑھ رہائے اگراور کھی جبی فائدہ نہ ہوتو یہ کیا کھے ہے کہ اللہ میاں کی خوشی ہوتی ہے ذرا ذراسے حاممول کی نوشی کے لیے کیا کیا تکلیف اُٹھاتے ہیں اور کیا کچھ اس کے لیتے خرج کرنایرا تاہے کہیں ڈالیان سے جی جاتی ہیں کہیں دعومیں کی جاتی ہیں اور اپنے بہت سے کم حرج کئے جاتے ہیں کیا اللہ پاک کا اتنا بھی حق نہیں یغرض پیرکہ ہبت ہوگ پیر غلطی کرتے ہیں کہ بستمجھے پڑھنے کوبے فائدہ سمجھ کر بچوں کو پڑھاتے ہی نہیں اگر کسی نے پڑھایا بھی توجفظ نہیں کرا یا حفظ کرنے کا رواج ہی چھوڑ دیاحالانکہ مبرون ناظرہ پڑھا ہوا قرآن تنربعیت بالاحفظ کئے ہوئے اگر تھے دنوں کو چھوٹ جائے تو مچھرد یکھ کھی پڑھنا مُشکل ہے ۔غرض ہرطرح سے قرآن شریعیت کو جھیوڑ دیا۔ لوگ قرآن کو حجود کر وظیفوں پرمرتے شراعت كوجيوا كراوك فطیفوں پرمرتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ آدمیوں کے مابع بنانے کا وظیفہ بتائیے کوئی کہتا ہے کہ دست غیب وظیفہ تبا دیجئے جس کے ذریعہ سے غیب رہیے اجایا کریں۔ كوئى كهتا ہے كہ اولاد ہونے كے لية تعويذ كر ديجة غرض وظيفوں كوبہت آسان یالیا ہے ساری دُنیا کے کام وظیفوں ہی سے بیٹھے بیٹھے ہوسکتے ہیں میں کہا ہوں ا گرمیی بات ہے تو کھاؤ پیونھی مت نکاح بھی نہ کرو۔ نوکری چاکری کے جبگڑوں میں بھی مت پڑو وطیغوں ہی سے بیٹ بھی جرجائے گا اور انھیں سے اولاد بھی

ہوجاوے گی اور انھیں سے گھربیٹھے رقیے بھی لِ عبایا کریں گے۔

وظيفول كى طرف زغبت الله كانام ببونے كى وجه سنے ہيں كى جاتى الله

گے کدا مترتعالیٰ کے کلام میں تو بڑے بڑے اثر ہیں اس کے جواب میں میں کہا ہوں ك خوب غور كرك ديجه ليحيّ كه وظيفول كي طرف رغبت الله كانهم بون كي وجه سے ہیں کتے بلد اس کا سبب صرف محممتی ہے جو لوگ شروع عمر صیل کود ميں برباد كرشيتے ہيں اور كوئي مُهزنهيں كھتے جب أنھيں خرچ كا بُوجھ خود أعمانا یرا ہے تو اس وقت افسوس کرتے ہیں کہ اس عمیں کوئی مُنزکیوں نہیں کھاجو اس وقت کام آنا اور ضرورت سريرآ ہي براتي ہے اس لينے چاروں طرف نظر دوڑتی ہے اور ہر کام مشکل اور طاقت سے باہر علوم ہوتا ہے۔ بس اگر کوئی چیز آسان اوراپنے اختیار میں معلوم ہوتی ہے تو وہمل ہے کہ اس میں نہ کسی کی خوشامد ہے نہ کوئی انتحان دینا ہے نہ کچے خرچ ہے صرف زبان کا کام ہے تصوری تی کلیٹ ا کھانی برتی ہے ۔ بس یہ وجہ ہے وظیفول کی طرف رغبت کرنے کی اور اگراکس کی وجراملدتعالی کے ہم کی بڑائی ہوتی توجوسب سے بڑا وظیفداورسب سے زیادہ فائده مندهمل ہے اس کی طرف رغبت کرتے کیونکداملہ تعالی نے اس کو بھیجا اور اس کی تعربیت کی کہ وہ دِ لول کے روگوں کو کھو جینے والائے اور ملمانوں کے رحمت ہے مگرنہیں حقیقت میں وجہ وہی ہے جو نعرض کی اسی وجر سے ان وظيفول سي هي نهين يحت جوشرابيت كے غلاف بين اورجن كاكرنا كناه بئے۔

(12)

دست غیب کی تقیقت خوب یا در کھتے کہ وطیفوں میں زیادہ ریٹنے مين بهت سي خرابيان بين جس كوآب دستٍ غیب کہتے ہیں تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ اس سے جن تابع ہوجاتے ہیں اور روبيرحرا چراكر لا ديت بال يرايسائے جيسے كريند بدمعات كوئى شخص نوكر ركھ ہے اوران سے چوری کرایا کرے بھیراس کے گُناہ ہونے میں کیا شبراورا گر کوئی ایسا وطیفہ ہوکہ اس میں وہ اپنے ہی یاس سے لاتے ہول توبداُن پر زبردستی ہے کہ وظیفے سے ان کومجبور کرکے وظیفہ پڑھنے والے ان کا مال نے لیتے میں ۔ اسی طرح بہت سے وطیفول میں خرابیال میں سب سے بہترا وراسان وظیفہ تو دُعاہے اسے کیول نہیں اختیارکت اللہ تعالی نے ہرجائز کام کے لیے دعاء کرنے کی اجاز دی ہے بلکہ دُعاء یہ کرنے سے عُصّہ ہوتے ہیں اگر وطیفوں ہی کا شوق تھا تو قرآن شربیب پڑھ پڑھ کر دُعا مانگی ہوتی سب سے بڑا وظیفہ یہ تھا جِس میں کوئی خرابی نهٔ تھی مگرافسوس جو لوگ قرآن شریعی بیر ہے ہیں ان کی نیتن ڈرسے نہیں تو تی۔ دنیا کے لیے وظیفہ بڑھنا کیسائے ایک شخص نے خواب میں دیکھاکہ مين محدين توبه! توبه! ياخانه كارا ر ول بینواب ایک بزرگ سے بیان کیا ۔ فرمایا کرمعلوم ہوتا ہے تم کوئی وظیفہ دنیا کے لئے مسجد میں بڑھتے ہو ونیا کے لئے وظیفہ پڑھنا کم مہتی کی وجہ سے فطيفول كوبهت أسان یالیا ہے۔ اس کی وجہ صرف محمم، تی ہے دُنبا کے لئے بڑی ہمّت کی تو و نطبغے بڑھ

لئے اور دین کے لئے ہمت کی تو ہُزرگوں سے کہتے ہیں کہ حضرت سینے میں سے محجُھ دولائے سینہ کوئی سے محجُھ دولائے سینہ کوئی تھیا۔ ہے کہ اس میں ہاتھ ڈالا اور جوچا ہا نکال کرنے دیا اور اگر دیا بھی جائے تواسے رکھے گا کون؟ کیونکہ جوجینے بے محنت ملتی ہے اس کی قدنہیں ہوتی جوطریقہ ہے حال کر دوبائز تدبیروں ہوتی جوطریقہ ہے حال کروجائز تدبیروں سے اور دین حال کروعلم سے کھے کراور اس جم مل کرے لیکن افسوس جوبڑا بھاری علم اور کمل کا ذریعہ ہے لینی قرآن پاک اس کو چھوڑ ہی رکھا ہے۔

ایک اس کام کے لئے قرآن شریف رہ بچر کانام قرآن شریف نکالنا گیاہے کہ بہر کسی کے بیاں بحریہ اتواس

میں سے نام نکال لیا کرسات ورق اُلٹ کرساتویں سطرمیں دیجھ لیا اگراقل میں النہ عند سے تو اللہ بخش اورا گرد ہے تو مصافی اور ع ہے تو عیدونام رکھ دیا کہ بڑسے برکت والے نام میں کہ اللہ میاں کے کلام میں سے نکال کر رکھے ہیں ۔
دیکھ بیں ۔

تیجمیں قران بڑھوا ناکیسا ہے سےجب کوئی مراتو اس کے تیجہ بی رٹھوا

دیا مٹھی تھے چنوں کے لالچ میں قرآن شریت کی کیا گت نبتی ہے بہت سے
پر ھنے والے بے وضو ہوتے ہیں بہت سے رسم کی پابندی کی نیت سے شرکی
ہوتے ہیں ہیں وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص نہ آئے تو اس کی شکایت کی جاتی ہے اور
اگر آ کرعذر کر کے حیلا جاتے تو شکایت نہیں رہتی معلوم ہوا کہ پڑھنے سے خرخ نہیں
صرف شکایت مطافی ہوتی ہے۔ بہت جگہ اُجرت وے کر پڑھوایا جاتا ہے۔

حالانكه عبادت پرِانُجرت دینالینا دو نول حرام ہیں۔ العنراض كاجواب مولوى تواثب ببنجائه سيمنع كرتهب یر کہیں کہ مولوی تواب پہنچانے سے منع کرتے ہیں ۔میں کہتا ہوں کربعض وقتول میں نماز پڑھنے سے آپ بھی تو منع کرتے ہیں حالا بکہ نماز آپ کے نزدیک بھی سُب عبادتوں سے بڑھ کرعبادت ہے۔ ابئی آپ سے دریافت کراموکی ٹھیک دوبيرك وقت كازيرهناكيسائي ؟ اورقبله كى طرف بيني كرك كازيرهناكيسائي ؟ اورحیض کی حالت میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ اورجب که نہانے کی حاجت ہواں وقت نماز پڑھنا کیا ہے ؟ سب کا جواب آب ہی دیں گے کہ جائز نہیں کی کہنا ہول کہ آپ نمازسے منع کرتے ہیں۔ بس ایسے ہی ہم بھی سموں سے ننع کرتے ہیں۔ حانة سب بين كرسمون بين يه يخرابيان بين مگرکسی بات کا رواج یا جانے کے بعدائس کاچھوڑنامُشکل ہوناہے اور یہ وجھبی ہےکہ رسموں میں ظاہری رونق بھی ہے ور ان کے جھیوڑنے سے سادگی رہتی ہے۔ اس لیتے ان کے جھیوڈ نے کونفس قبول نہیں کرنا شادی میں ناچ کا نا نہ ہو تو کہتے ہیں کرحیو بھائی جے بڑھ آئیں ۔ پایٹدوالوں كى شادى ئے! يەخطاب بىم كودياجا تائے كيكن مبين تويخطاب سرانكھول سے قبۇل ہے اور ہمارے پاس اس طعنه كاجواب بھى ہے سكين ميں جواب ينانهيں عابتاكيونكه جيه طعنة كميزك خلاف كياب ايسي اس كاجواب مجتميز ك

خلاف ہے بلکہ ان توگوں کو جواب دینے کے بدلے اینے ہی توگوں کو مجمانا ہوں

115

کتم رسموں اور سولتے اس کے اور بہت کاموں کے منع کرنے میں سولٹے اللہ پاک کی رضامندی کے اور کچھ خرض مت رکھ و نضانیت کو اس میں کچھ خول نہ دو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ منع کرنے صنرور اثر ہوگا کسی کے بُرے کاموں پر اعتراض کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں اتنا ہوکہ اسس میں نضانیت نہ ہو۔ ہم میں بیر مرض ہوتا جاتا ہے کہ نضانیت کو دینداری کی صورت میں نظا ہر کرنے گھتے ہیں۔

لوگ خوشامد کرتے بیک کام میں وسروں کوشامل کرتے بئیں انجال دیکھیا

چس طرح منے کرنے والے دینداری کی صورت ہیں نف نیت برت ہیں اسی طرح خوشا مدکر کے دوگر ویک کاموں ہیں شرکی کیا جا تا ہے مدرسہ ہیں جو لوگ چندہ فیتے ہیں۔ ان کا مدرس (جوطالب علموں کو پڑھا تا ہے) اورطالب علم دباؤ مانتے ہیں اوران کو سُلام کرنے اوران کا ول خوش کرنے کے لیے ان کے بیہا طامیزی دیتے ہیں بات بیں صدسے زیادہ ان کی تعریف کی جاتی ہے حالانکہ ان کی خوشا مدکی ضرورت نہیں کیونکہ یہ مجھے مدرسہ والوں کے گھرکا کا کا توہے نہیں یہ تو فرط تھ ہیں کہ اللہ تعالی خود مرسہ والوں کے گھرکا کا گا کو ہے نہیں یہ تو فرط تے ہیں کدا گرتم مند جھیرو گے تو تھا ماری جگہ دو سری قوم کو کھڑا کر دیں گے ۔ مُیں فرط تے ہیں کدا گرتم مند جھیرو گے تو تھا ری جگہ دو سری قوم کو کھڑا کر دیں گے ۔ مُیں فرط تے ہیں کہتا کہ عالموں کو حاجت نہیں ہاں اس حاجت کو کسی کے سامنے دیا کے خود مدد گار کی ضرورت نہیں کہ و کھی تو دین کا کا م ہے اورا اللہ تعالیٰ اپنے دین کے خود مدد گار بیں میں بیر مزاجی نہیں سکھا تا بلکہ شخص کے ساتھ نرمی تبین میکین ان کے مال پرنظر فیص اور سی خور ساتھ نرمی تبین میکین ان کے مال پرنظر فیص میں ادر سی خاص کی شرکت پر دین کا کام موقو دے نہیں الم شرورت نظام

کونیے میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ رغبت دلانے میں ملکہ یئٹنت طریقہ ہے غرض

یک خوشامد نہ کرنا بدم الجی نہیں ہے ۔

مواحی اور حدث میں اور حدث میں اور حدث سے المجان اور جین

بدمزاجی اور چیز ہے اور لالی منہ ہونا اور چیز ہے ہے اور لالی اس کی احتیاط بہت کم لوگ کرتے ہیں اپنی حاجت لوگوں ہونا اور چیز آج کل اس کی احتیاط بہت کم لوگ کرتے ہیں اپنی حاجت لوگوں کے سامنے بے جاتے ہیں اور اسس کا خیال بھی نہیں کرتے کہ یہ اس لائق بھی ہیں مانہیں ۔ بہت سے امیر بالکل ڈنیا دار ہوتے ہیں کہ جِن کا سوائے گنا ہوں کے مانہیں ۔ بہت سے امیر بالکل ڈنیا دار ہوتے ہیں کہ جِن کا سوائے گنا ہوں کے

یا ہیں۔ بہت سے اسمر باطل دمیا دار ہوتے ہیں ایس کاسوائے اما ہوں کے اور کچھ خل نہیں ہوتا ان غرض کے بندوں کو ان کے پاس جاتے بھی شرم نہمیں آتی بلکہ ان کو گناہ کرتے دیکھتے ہیں اور کا نہمیں ہلا سکتے کیونکہ یہ اپنی حاجت نے کہ جاتے ہیں اسے غرض ہوتی ہے اور اعتراض کرتے ہوئے جاتے ہیں اسے نہیں ایسے کام سے غرض ہوتی ہے اور اعتراض کرتے ہوئے

ڈرتے ہیں رکہیں خفا نہ ہوجا دیں ادرا گریہ خفا بھگئے تو پھریماری غرض پوری نہیں ہو گئی۔ گُذا ہموں سے منع کو ناضر فرری ہے ور منع نہ کرنے کو بال این در کھوجو

کوگناہ کرتے بھوئے دیچھ سے اور منع کرنے کی قدرت بھی ہوا ور پھر منع نہ کرے توہ ہی گنہ گار ہوتا ہے حدیث شریف میں قصة آیا ہے کہ حضرت جبرتبل علیالتلام کواکی گاؤں کی نبید ترین میں تعت آیا ہے کہ حضرت جبرتبل علیالتلام کواکی گاؤں کی نبید ترین کی اس میت اُلٹ کے یا اللہ ان میں ایک ایس ایٹ اُلٹ دو۔ اگر چہاں نے گناہ نہیں کیا اس میت اُلٹ دول فرمایا کہ ہا اور تمال کوائن پر میوں کو گھناہ کرتے دیکھا اور جبی اس کے ماتھے پر بل نہیں بڑا اور نہ اس کوائن پر آدمیوں کو گھناہ کرتے دیکھا اور جبی اس کے ماتھے پر بل نہیں بڑا اور نہ اس کوائن پر

عُصَّةً آیا۔ دیکھواس نے گنا ہول سے آدمیول کو منع نہ کیا تھااس وجہ سے اِس کو یہ منا یا تھااس وجہ سے اِس کو یہ منا ملی یعض بیٹھے کہہ دیا کرتے ہیں کہ منبی نہ کرنے میں بھی سلمے کہہ دیا کرتے ہیں کہ منبی نہ کرنے ہیں اللہ میاں کا کام موقوف اِس سے چندہ لینا ہے بحیول صاحب ؟ کیا اس کے چندہ پراللہ میاں کا کام موقوف ہے ؟ ہرگر: نہیں اللہ میاں خود ذمتہ دار ہیں جھوڑ وجھی میں صلحت ؟ ان کے کام تو اللہ تعالیٰ بنا تے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کام کیا بنائیں گے ؟

عالمول كوب طمع رمناچا ميت المحاصلة المول كوب علمع رمناچا ميت المحاص كو المحاص كو المحاص كو

چھوڑ کو اُنھوں نے اپنی قدر کھودی ہے اور طرح طرح کی خرابیاں مول ہے لی
ہیں۔ جب دُنیا داران سے کھینچتے ہیں تو یہ کیوں ان کی طرف جھیکیں ہاں اس
کی وجہنف نیت نہ ہمو بلکہ صرف فدائے تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہوخالص دِل
سے اپنا کام کئے جائیں اور کسی کو کوئی دخل نہ دیں۔

آج كل مرحيده دين والے كويخبط ، وائے كوميرى اليكيون بي اجاتى!

دخل نہ نینے کا میطلب نہیں کہ بے قاعدہ کام کریں بلکہ قاعدہ بنانے میں ہر شخص کی لائے نہ لیں اور پی خیال نہ کریں کہ جوچندہ دیتا ہے۔ اس سے رائے بھی خور لی جائے۔ آج کل بیھی ایک خبط ہو گیا ہے کہ ہرچندہ دینے والے کو بیچوصلہ ہوتا ہے کہ میری رائے کیوں نہیں لی جاتی۔

فرآن تنربین نیچے سے بچہ کونکالنا سے یہ لیا کہ چادریں رکھ کر دوعورتوں

نے اس چادر کو پکڑا یا اور نیچے کو اس کے نیچے سے نکال دیا کہ اس کی برکت سے سب بلاقر سے بچارہے گا۔ اب نہ اس پرجا دوجیل سکتا ہے نہ نظر گاسکتی ہے نہ کوئی اور آفت آسکتی ۔ یوں کہتی ہیں کہ اللہ میاں کے نام کی برکت سے جو تھے ہووہ محم ہے جیے دُعا گنج العرش کہ جو کوئی اس کو بازو پر باندھ سے نہ اس پرتلوارا ترکھے نہ یا بی میں ڈو بے نہ آگ ہیں جلے نہ سولی پرچرا سے بس دُعا گنج العرش باندھ کرچری کے یا کہ وخوب ہے دھڑک ہو کر جو چا ہوسوکیا کر و کیونکہ کوئی آفت تو آنے کی ہی نہیں ۔ کیا کروخوب ہو دھڑک ہو کر جو چا ہوسوکیا کر و کیونکہ کوئی آفت تو آنے کی ہی نہیں ۔ لاحول ولا قو ق

فوٹو کے ربعی<sup>ہ</sup> سے آن کو ہہٹت جھوٹا جھاٹپ لینا کیسا ہے ایک

 ہیں بیتی قرآن شریف کا طبع والوں نے داکھیا جھٹرت قرآن شریف وہ چیزتھی کہ دروازے سے آنا ہوا دیکھتے توخوف سے بے اختیار کھڑے ہوجاتے نہ یہ کہ شیشتے سے اس کا تماشہ بنائیں کیونکہ تعظیم میں جیسے کے عقیدہ کو خل ہے ایسے ہی اس کے بڑے ہونے کو بھی دِل میں ایک ٹر اس کے بڑے ہونے کو بھی دِل میں ایک ٹر پیدا ہوتا ہے۔
پیدا ہوتا ہے۔

## ايكام قرآن تنريق يدليا كه فوٹو گراف ميں آس كو بھر ليتے ہيں ايك

قرآن شریف سے بدیا گیا کہ فوٹو گراف بیں سور تمیں بند کی جاتی ہیں اور دو دو بیسہ

الکے کوٹنائی جاتی ہیں یا الائکہ اللہ تعالیٰ فرط تے ہیں کہ میری آیتوں سے وُنیا کا مال ت خریدو۔ افسوس اللہ میاں کی آیتوں کی بیت قدر کہ کوڑیوں پر بازار میں ماری بھری ۔ دوسری بیخرابی بھی ظاہر ہے کہ اس سے قرآن شریعی بھی ہے تاکہ جو توگ راگ سنینے سے راگ جو توگ راگ سنینے سے الک جو توگ راگ سنینے سے احتیاط کرتے ہیں وہ بھی اس ذریعہ سے راگ سنینے کے گناہ میں شال ہوں کہاں احتیاط کرتے ہیں وہ بھی اس ذریعہ سے راگ سنینے کے گناہ میں شال ہوں کہاں کہ جہاں بر مہن وہاں قصائی ۔ میں سال میں سال ہوں کے راگ ؟ اور کہاں قرآن یاک ؟ جہاں بر مہن وہاں قصائی ۔

بقدرضرفررت مرايك قران يحيح كناضوري على أمنانون سے

سب كے سب قارى بن جائيں ہاں يہ سبجے ذمر بئے كہ بقدر ضورت قرآن تراف كو جمجے كريں اور بيجب ہوسكتا ہے كه اُت و سكھانے والا ہوا ور تجربہ سے معلوم ہے كہ خوا ہ سكھنے والا تھوڑا ہى سكھنے مگر سكھانے والا پورا ہو حال بيك قرآن تربين

صحیح کرنے کے لئے ایک قاری کی ضرورت مگر کام تو باتوں سے نہیں ہوتاجب قاری رہے تواس سے مام خروں کی ذمیر داری ھی آپ کو ضروری ہے اور قرأت كهانے كے ليے كي كتابين عن فرور بونى جائتيں يس جننے خرچ ہول الكا انتظام آپ کوکرناچا ہتے بھراس کے دوطریقہ ہیں ایک توبیر کہ ہتخف کے پہاں ایک لیک تاری رہے اور ہر جگہ تی بیں اور ایک یہ ہے کہ ایک جگہ اس کا پورا انتظام کرلیا جا اوراسی میں آسانی تھی ہے آپ کوخبردی جاتی ہے کہ اس مکان میں جہاں آپ بیٹے ہیں یہ انتظام کیا گیاہے کہ اس میں قرآت سکھائی جائے اور اس کے لئے جننے سامان کی ضرورت ہے سب اکٹھا جمع کیا جا وسے قرآن شرایت سجیح کرنے کی ضرورت تو مشخص کومعلوم ہوگئی کھراس ضرورت کے بوراکرنے کا جوطر لقے بھی ہوناخوا ہ کیسا ہی شکل ہوتا اختیار کرنا ضرورتھا مگراملہ تعالی نے اپنی مہرانی سے آسان کردی که اَسِنے کچھ بندول کواس طرف متوجه کردیاجہنوں نے اللہ میال کا نام نے کرشروع کیا ہے میں کہتا ہوں کہ دین میں عجیب خوبی ہے کرتھوڑے رہے سے بے انتہاً دولت ملتی ہے کیا اچھا ہونا کہ اس دولت کی ضرورت لوگوں کو معلوم ہوجاتی ۔

جروت کے کی جیزی ضرور ہیں جھی جاتی ہوقت کا میں ہوتا جس فت کا کسی چیزی ضرور ہیں جھی کا ان اس فت کا کا نہیں ہوتا

تجربه سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ککسی چیز کی ضرورت نہیں بھتے اس وقت تک اس میں دیر کرتے ہیں اور جہاں ضرورت سمجھے بھر کہیں نہ کہیں سے اس کا سامان ہوہی جاتا ہے ان آومیول کو دیکھتے جن کی آمرنی بہت ہی تھوڑی 21

ہے اگران سے کہاجائے کہ سجد یا مدرسہ میں چندہ کی ضرورت ہے توعدر کریا گئے اگران سے کہاجائے کہ مسجد یا مدرسہ میں چندہ کی ضرورت ہے ال آجا تا ہے وجہ کیا ہے ؟ کہ شادی کے حجہ کی ضرورت وہ مجھے گئے ہیں کہ براوری میں ناک کئی ہوگی اور سجدا ورمدرسہ کے چندہ کی ضرورت نہیں سمجھتے اور مسجدا ورمدرسے کی بھی ضرورت جہاں سمجھ جاتے ہیں توخدا کا شکرہے کہ مسلمان اس کام کی بھی پوری جرگری کرتے ہیں۔

چندا دینے والول کوکس کس چیز کاخیال خيال ركصناحيا ميتيايك تويد كدايني حيثنيت مسيحممت دوخوا ةصورا دومكرا الحق نباه دو مدین شرای میل سے کوغوعبادت ہمیشہ کی جا وے گووہ کم مہومگر الله تعالی کوسب عباد تول سے زیادہ پندہے سے جتنا دوسمیشہ دو۔ دوسرے بہ كه ينده دے كينے كوررسه كامالك مت مجھو اور مدرسے مہتم كى راتے ميں فل مت دور آج کل بیمن مهت تھیل گیا ہے کہ ذراسا چندہ فے کرحکومت محرفہ ملے ہیں ایک بیسے بھی جس کا مدرسمین شامل ہے وہ مدرسہ کے ہر کام میں ذخل دینے کوتیا رہے اور چاہتا ہے ک*رمیری ہی رائے ا*نی جاوے اوراگر بلار<del>ائے</del> ان کے کوئی انتظام کرلیاجا ویے توجیٰدہ بندکر لیتے ہیں بعض لوگوں کی توہمال تک عادت ہے کہ خواہ مخواہ اعتراض کیا کرتے ہیں خود کوئی ٹھیک تدبیز ہیں تبلاتے اور دوسروں کی مدبیر سے جو کا مہوا اس میں عیب چیا نٹنے بیں ان کی وُہ عالت ہے کہ ایک لڑائی میں بہت آدمی مارے گئے تھے اس میدان میں ہزاروں مرد

يرك بوتے تھے ايك صاحب ان ميں سے ايسے عبى پيٹ تھے كدوه مرك تو نتص مرخم ایے لگے تھے کہ اُکھنہیں سکتے تھے اتفاق سے فشکر کا بنیاان کے پاس كوبوكرنكلا -أنصول نے آواز دى كە بھاتى ذرائسنتے جا قىتھار سے كام كى بات ہے۔ بنتے نے تصوری دور کھ اے جو کر پُوھیا کیا ہے کہا میں تواب مربی جاؤں گا میری تحمین ایک ہمیانی ہے استم کھول وتھارے ہی کام آجائے گی کہیں ایسانہ ہوکہ اور کسی کے افھ پڑھاوے۔ بنتے لالمی ہوتے ہی ہیں یہ آگے بڑھے جب خوب قریب بنیج گئے تواس رخی نے لینے پورے زورسے ان کی ٹائگ میں ایک تلوار ارى كەمدى توطى كى دائفول نے كم مجنت تونے يدكيا كام كياكها كه جمياني كمال ت آئی کوئی ہمیانی بھی کمرے باندھ کے روائی میں آنا ہے ہم اس میدان میں رات کواکیلے پڑے رہتے۔ دوسرایت کے لئے تھیں تھی بلالیا توہ بنیا کیا کہا ہے کہ اوت کا اوت نہ آپ چلے نہ اور کو چلنے قبے بس بین حال ہے ان اعتراض کرنے والوں کا کہ مذخود علیس مذاور کو چلنے دیں۔ ایسے لوگوں سے کہد دینا جا سیتے کہ جمیں آپ کاچندہ نہیں چاہتے مہرانی فرما کرہمارے کاموں میں خلل مذالتے م اوگوں کی عادت بچھوکی سی بوگئی ہے کہ اس کا احسان ہیں ہے کہ تکلیف نہ بہنچاتے سوخود مدد نہ دیں گرد وسروں کے کام کو تو نہ لگاڑیں رہا اعتراض کرنا اورعیب نگالناسو یعیب توخُدا کی ذات ہے جن کوعقل دی گئی ہے وہ زرعیب بِزنظرنہیں كرتيجها رعيب بمنز دونول مات بين بمنزى طرف ديكھتے بيں اورعيب كوجھيا دیتے ہیں یا درستی کرفیتے ہیں۔ اورضد کی توبات ہی دوسری نے مدرسدوالول میں اعتراض يبدا بون كي مشكل بين جكنبي عليات الممهى راعتراض كي محت هديث مو

میں ہے کہ مہود نے انحضرت متی اللہ علیہ وسلم سے بُرچھا کہ آپ پر وحی کون لا آئے؟ آپ نے جواب دیا کہ جبرتل علیات الم لاتے ہیں۔ کہنے لگے کہ جبرتل توہمارے وہمن بين الحرميكاتيل على استلام وحي لات توجم تهي ايمان كة تعييم اعتراض مي تها-يس اعتراضول سے تو كوئى بھى بہيں بيا اگر مدرسہ والول پر كئے جاتيں تو كيا تعجّ بيء صاحبوا آپ کو تو دل وجان سے مدو کرنی چا جیئے نہ کہ عیب نکالنا ہاں اگر کوئی عیب آپ کے نزدیک ناسب ہو تواس کواس طریقہ سے دفع کیجتے جواس کا قاعد اس حدیث شربیب میں ہے کوئیر کمان دوسرے مسلمان کاآٹی نہ ہے یعنی جیسے کائینہ دیجینے والے کاعیب صرف اسی برطا ہرکر تاہے دوسروں سے ہرگز نہیں کہنا اسی طرح جو کوئی بھی مدرسہ کے عیب جیانٹے وہ صِرف مدرسہ والوں ہی پیظام رکھے یں اس سے ہم بالکل خوش ہیں اس سے مدرسہ کی درستی ہوتی ہے مگر ایسے آدمی کم میں آج کل تومون بیے کی چندہ دے کریخیال ہوجاتا ہے کہم مدرسہ کے ماک ہیں اور جو ہوگ اس خیال سے بچنا بھی چاہتے ہیں اکثر انھیں بھی رائے دیتے وقت غلطی ہوجاتی ہے کہ عیب نکا لنے کونصیحت سمجھ جاتے ہیں میں مصیحت کے وصوكر سے عیب نكالنے لگتے ہیں اس سے بچنے كاطريقي میں بتائے دیتا ہول كرجو بات آپ کے نزدیک اعتراض کے قابل ہواس کوظام رکرتے مذبھرتیے ملکہ تنهاتى مين تهم ياكسى مدرس سيفام ركيحة اورعيريا نتظارنه كيحت كرجهارك كهن کے موافق ہوجاوے اِس طرح آپ نصیحت کرنے والوں میں شامل ہوجاوی گے اورعیب نکالنے کی ٹرائی سے بھی بچ جاوی سے غرض یہ کہ رائے دو۔ اِنتظام میں فل نه دو مدرسه کوا متدمیان کامجه کراس کا کام کرو اینامت سمجمو ، په وه گرے

24

كەاگراس كاسب وگ خيال كھيں تو كوئى بھى خرابى پيلانە ، دو-

جب فصحيح كين توي قران شريف كالترجم بريضا كيابين المحييل

توقرآن شربین کا ترجمه پڑھیں آج کل اس میں بھی خبط کر رکھا ہے جب ترجمہ دیکھنے
کا خیال ہوتا ہے تو ترجم بھی بڑے آدی کا لاش کرتے ہیں جیسے دُنیا وی کاموں میں
مال و دولت اور مرتب دیکھا جاتا ہے ایسے ہی دین میں بھی بڑا آدی ہونا دیکھا جاتا
ہے خیال میہ ہے کہ ڈپٹی صاحب کا ترجم بھی ڈپٹی او کے سیل دار صاحب کا ترجمہ
بھی تحصیل دار ہوگا۔

قران شریف کا ترجمه کرنا مولویوں ہی کا کا سے لیے کچھ دی ہوتے

میں کمان کسان ہی کا کا کوسکتا ہے اور بڑھتی کا کا م اور لوہار اوہار ہی کا کا مولوی کوسکتا ہے میں پُوجھتا ہول کہ ڈپٹی صاحب اور محصیلدارصاحب کا کا مولوی لوگ بھی کرسکتے ہیں پنہیں جواب ہی ہے کہ نہیں کرسکتے اور مولویوں کوان کے کام میں وغل دینا مناسب نہیں بھر ڈپٹی صاحب اور محصیلدارصاحب کو پیوصلہ کام میں وغل دینا مناسب نہیں بھر ڈپٹی صاحب اور محصیلدارصاحب کو پیوصلہ کیم مولویوں کا گام کرنے گئے ان سے اپناہی کام خوب ہوتا ہے اس خورمت کو مولویوں کا گام کرنے سے وار محقول دیا ہوتا ۔ یہ ان کا کام نہیں ہے ۔ بہی وجہ خورمت کو مولویوں ہی کے لئے چھوڑ دیا ہوتا ۔ یہ ان کا کام نہیں ہے ۔ بہی وجہ کو ان لوگوں نے ترجمہ کرنے میں کھی خوب کے ترجمہ کرنے کو عالموں کی سی یاقت رکھنا ضروری ہے قرآن شریعت ہیں جیسے بادش ہی ان ہو۔ کو عالموں کی سی لیاقت رکھنا ضروری ہے قرآن شریعت ہیں جیسے بادش ہی ان ہو۔ برستی ہے ایسے ہی اس کے ترجمہ میں بھی ہونی چا ہیتے ۔ زبان میں بنا وٹ نہ ہو۔ برستی ہے ایسے ہی اس کے ترجمہ میں بھی ہونی چا ہیتے ۔ زبان میں بنا وٹ نہ ہو۔

زنانین نہوجب بڑھاجا وے تو یمعلوم ہوکہ شاہی تھم رعایا کو شایاجا تا ہے کوئی لفظ شاہی طرز سے فلاف نہ ہو۔

سب براحق قرآن شرب كل يم بك كه السريل كيا تجام التياحق

یڑھنے کا اس بیمل کرناہے اورسب میں بڑامقصود سی ہے میں نیمبیں کہا کہ الرعمل كرنے كى نيت نہ جو تو يو صوصى مت ، ير صو تو ضروري ، كوير سے ادبى ہے مگر مِن تجربب كتا مول كردين كاعلم السي حيز بحكم الحراس كيشروع كرت وقت عمل کرنے کی نتیت نکھی ہوتب کھی شروع کرنے کے بعد نتیت ٹھیک ہوجاتی ہے بلکہ وہ خود ہی ٹھیک کرلیتا ہے ایک بزرگ فراتے ہیں کیم نے علم بڑھا تو تھا دُنیا کے لئے مگوعلم نے خود ہی نہ مانا اوروہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہوکر رہا اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگرعمل کینے کی ہمت ندیجی ہوتہ بھی علم پڑھے جاؤاں شاراللہ ضرورعمل كن في جيمت بوجائے كى حب وي بميش بزرگوں كے تقدير سے كاتو تحب کے اس پراٹزیز ہوگا؟ مگر ہاں یہ خیال رکھوکرگناہ کے پیچھے بھی نہ بڑجاؤ۔ كى شكايت كى توآب خيواب ديا كرگناه كرنے بالكل جھيور دو يحيون كم علم توالله تعالیٰ کا حسان ہے اورگنہ گار یا حسان نہیں کیاجا یا تیجر بہ کر لیجئے کہ گناہ کرنے سے کھانے تک کامزہ مٹ جاتا ہے۔ اگرسونے کا تقمیمی ہے تومئی سے بدتر ہوجاتا ہے۔

شخص کو پنی قدر سے موافق مگررسہ الوں کی مدو کرنی جانئے والوں کی مدو کرنی جانئے والوں کی

مددکرو کیونکہ اس سے مجبی ان کے تواب بین شاہل ہوجاؤگے بوریث شرایت
میں ہے کہ نیک کام کے تبلا نے والے کو بھی ایسا ہی تواب ملتا ہے جبیا کرنے
والے کو بلت ہے۔ تبا دینا ذراسی مد ہے جب ذراسی مدد کا یہ تواب ہے توظاہر
ہے کہ لپوری مدد کرنے کا کیا تواب ہوگا۔ روپے سے مدد کرو ؛ ہمتھ پاؤں سے
مدد کرو ، بہت سے کام ایسے ہیں کہ روپے سے ہوتے ہیں اس میں روپے سے
مدد کرو ، بہت سے کام ایسے ہیں کہ روپے سے ہوتے ہیں اس میں دوپے سے
ترکیب ہوا ورا گرکیسی کے پاس روپہ نہ ہوا ور ہاتھ پاؤں سے بھی مدد نہ دے سکے
تو وُعا سے مدد کرو کہ اللہ میاں اس میں کو شیش کرنے والوں کی مدد فر مائیں یہ تو
تہ ہیں نہیں گیا ہے اس کو تو سب کرسکتے ہیں غرض ہر طرح سے مدد کرو بہ قرآن
شریعیت کی فید مت ہے اگر آپ ہمت کریں گے توقرآن شریعیت کے سب
حتی اُدا ہوجا ویں گے۔ اب وُعا کر و کہ خدائے تعالیٰ اس کی توفیق نجشیں ۔
حتی اُدا ہوجا ویں گے۔ اب وُعا کر و کہ خدائے تعالیٰ اس کی توفیق نجشیں ۔

ہور بی ہے عمر شل برف تحم چیکے چیکے ، رفتہ رفتہ ، دم بدم سانس ہے اک رفتہ و ملک عدم دفقاً اک روزیہ جائے گاتھم ایک دِن مزاہے آخر موت ہے کرنے ہو کرنا ہے آخر موت ہے کرلے جو کرنا ہے آخر موت ہے (مجذوب رحماً للہ علیہ)

کے آخرت

ه منافر

براعهرانی ورقبل الفنوآن ترتبط (مورة مزل مر) خصوی توجفرانی در اور قرآن پاک کو تهم کفهم کوریده"

قرآن کویم کو چھچ ملفظ اور چھچ آوائیگی (تجوید و مخارج ) نے ساتھ بڑھنا چرسلمان مرقو و عورت دونوں پر لازم ہے کئین اس وقت اس پر توجہ نہ ہونے کے برابر ہے جس کے میں لاوت قرآن کویم کورنے کے با وجوداس کا منجھے تق اُدانہیں ہونا بلکہ لاوت کرتے وقت بیشج میں لاوت قرآن کویم کورنے کے با وجوداس کا منجھے تق اُدانہیں ہونا بلکہ لاوت کرتے وقت بیشج از ایس علطیاں بھی سرزد ہوجاتی ہیں جن پر اللہ مشجعانہ و تعالیٰ کی طرف سے سخت وعید آئی ہے۔

قرآن کریم ، خواہ حفظ پڑھاجائے یا ناظرہ ، کھوڑا پڑھاجائے یا زیادہ ، مجمع میں پڑھاجائے یا خارج نمازہ ہر مجمع میں پڑھاجائے یا خارج نمازہ ہر حال میں حروف کی میچھے اُدائیگی (تجوید و مخارج کے ساتھ) سخت ضروری ہے۔ ورنبعض مرتب معافی بھی بدل کرغلط موجائے ہیں۔ مثلاً

ا۔ ح۔۔۔ هے: سُورہ الفاتحہ (إن الفاظ كوعربي قرأت بيں لحن على كہتے ہيں) - (الحمد"ح "سے أدائيگی كریں تومعنی سب تغریفیں ہے۔ اور اگر" ھ" سے اُدائیگی كریں توسب موہیں /اموات ہے۔ نعوذ باللہ

"الحيم" كے معنى تركس فرطنے والا مگر" هيم "كمعنى پيايا اونث -

٢- ق--ك: سُورة الاخلاص (إن الفاظ كوعرى قرأت برلحن على كهته بن) - سُورة الاخلاص: الحر" قل" كو " ق"عة أدا كرين توثييك معنى

روكهو" اگر "ك "سے أداكري تومعنى "كھاق "كے ہيں۔

۔ "قلب" اگر " ق "سے اُدا کریں تومعنی " دل" اور اگر "ک "سے "کل "اُدا کریں تومعنی " کُتا " ہئے۔

 اسی طرح قرآن پاک پڑھنے میں زیر ، زبر ، پیش کی بڑی اغلاط ہوتی ہیں اور لاعلی میں کتنا بڑا گناہ سرز دہوتا ہے۔

قرآن پاک کی عیج تلاوت کے سلیے میں لایرواہی برتنا ایک جرم عظیم ہے۔

دلائل وعلماء كرام سے تحقیقاً پیز ابت ہے كہ قرآن باك میں ہر كلمہ صاف صاف ورضیح ادا ہو۔ جیسا کہ حضور ماک صلی الدعلیة آلبہ وقم ترتیل سے اَدا فرمانا ثابت ہے۔ اگریم یان اور بقین کے ساتھ غور کریں تولا پرواہی 'غیر ذمرہ اری نے قرآن ماک كى ق تىنى كريسے بيں۔ چنانچہ اگر ہم سُورة فاتحہ (الحديثريين) يسي أي تھے قارى صَاحْبِي إِسْ بِبِيْدِ كُرِيادِ وَكُلِينَ تُو كَافِي الفاظ كِي أَواتَيكُي صِجْعِ بَهُوجاتِ كُي-ساته ہی نماز معنی پڑھنے کا بھی اللہ شبحانہ و تعالیٰ شوق نصیب فرمادیں گے . نمازجنت کی تخبی ہے۔ (حدیث یاک) توجتنی دِلی مگن سے ہم نماز کے انفاظ کی اُدائیگی سکھیں گے اور عنی سکھیں گے اُتنی زیادہ برکات اور بنی ہو گیاوریم قرآن اک مجیح تجوید و مخارج کے ساتھ سکھ لیں گے اور معنی سمجے لیں ے؛ إن شاء الله . - حضور ماک ملی الله علیه اله وقع کا ارشاد ہے که الله بینجانه و تعالیٰ اس بات کو پیند فراتے یں کرقرآن کوئم کواسی طرح بڑھاجا کے جس طرح وہ نازل ہوائے بيناني علماً في فرايات كترة تحض ايني للوت مي تجويد كقواعد كاخيال سركه وه نافرانی کی دجہ سے گنا ہگار ہوگا ۔الہذا مِرْسلمان کواپنی وسعت کے مُطابق قرّانِ کریم کو مجوید اوراُس کے سیج مخارج کے ساتھ ریسے کی کوشش کرناضروری ہے اور خصوصًا "کُون ملی" ( ق" کی مگدوک " اور " ح " کی مگر " ه " برطنا) سے مجنا ضروری ہے۔ التَّدياك سِيرُكُو ْ كُوْا كَرِمُعا فِي مَانْكُيلِ اور دُعِا كَرِينِ كَالْقَدْياكِ بْمِينِ مُعِافِ فِي طِيعَ اور أتند مستُخِية إرا ده كري كرم قران كرم يعيج ريض في كوششش كري ك. المذاكب قاري ها كے پاس بٹيھ كريكھيں ھى اور قران پاك كو چھے بيدھنے كى الله بجانه وتعالى سے عام كري آين ہماری زخواست ہے کرنماز ضروریانج وقت کی ہاجاعت ادا کی جائے عمومًا ہمارے ہاں یہ کہاجا آہے کہدی جدى فازير صوياجدى كها فاكها و حالا كديد دونول جمار سلة التغضروري بين بن كاحسان ببي بوما يماز اشارلتدو مانى غذاب اوركهاناجهانى غذاب اس ليجمين چلېت كديوف فازى بابندى كري بلكسكين ول يرص ان الفاذي بحج أداني محي يحس اومعتى بحي إسى طرح كما نامجي المينان سي كما يس 29

 اللهُمَّالِين وَحْشَتِي فِي قَائِرِي
 اللهُمَّالِين وَحْشَتِي فِي قَائِرِي باالله ميرى قبرمين وحشت كى جگهانس پيدا كردينا\_ قبرالیامقام ہے جس نے انسان کواس عالم ناسوت میں وحشت ہونا ام طبعی ہے یہاں بندے کی زباں سے دعااس کی کرائی جارہی ہے کہ وہ وحشت انس میں تبدیل ہوجائے اللهمة ارحنني بالقران العظيم باالله مجھ يرقرآن عظيم كے فيل ميں رحم كرنا اوراسے میرے حق میں رہبر، نور، ہدایت اور رحمت بناوینا وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَّنُوْرًا وَهُنَّى وَرَحْمَةً ٱللَّهُمَّ ذَكِّرُني مِنْهُ مَا لَسِيْتُ وعلِنْنِي مِنْهُمَاجِهِلْتُ یااللہ میں اس میں سے جو کھی جھول گیا ہوں وہ مجھے یا دکرادے اورجو کچھ میں نہ جانتا ہوں وہ مجھے سکھادے وَارْزُقُنِي تِلَاوَتُهُ إِنَّاءَ الَّيْلِ وَانَّاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةً يَّارَبُ الْعُلِّمِينَ اور مجھےاس کی تلاوت، دن اوررات کے اوقات میں نصیب کراور اسے میرے لیے جت بنادے،اے پروردگارعالم! قرآن کے درجات وفضائل وبرکات سبان دعاؤں سے بالکل طاہر ہیں، لیعنی دنیاوآ خرت میں میری دلیل،میراسیارا\_\_\_یعنی اس کی بناپریش بیان بھی قائم رموں اور وہاں بھی

(140)

قبری وحثت کو جھے سے دور کر اس اندمیرے گھرکوتو یو نور کر اور رُت ران عظیم الشّان سے اے فرا فررو وایت دے مجھے بيثيوامب رابهوت آن غليم اس کے باعث مجھ بیکر رحم اے جم جودېي ميدا ام و پيشوا ہواسی کا نورسیدارہنما اور نه بموجوبات إس كى مجمد كوياد تُوولا في ياد الدربُ العباد جونه بومعلُوم اسس كاعِلم في نورى نسبت بو مجمة قرآن سے رات دِن اس كى للوت نصيب اس سے ذوق وشوق الفت نصیب اوربنامير يحية اس كويل دين وونيايس بروهمب اكفيل



تنهاری قوم کی تقصیبنا ہی دیر فی ایماں پر تنهاری زندگی موقوت شیمین فرآن پر

تمهاری فتحیابی منحصر بسے نصل زداں پر

نة قوت پرندکشرت پرنشوکت پرندسامال پر

